

#### حضرت علامه مولاناار شدالقا دری صاحب علیه الرحمه (بانی جامعه فیض العلوم جشیدیور بهار)

ولا دت نصب: سید پوره ضلع بلیا (یوپی) مین ۱۹۲۳ مین آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کرای حضرت مولانا عبد اللطیف علیه الرحمد ایک درویش صفت، متنی اور سلسله رشید یہ کے سالک عضرت مولانا عبد اللطیف علیه الرحمد ایک درویش صفحہ نزمایا آسم چل کو "ارشد التا دری" کے خلص سے مشہور و متعارف ہوئے۔ التا دری" کے خلص سے مشہور و متعارف ہوئے۔

تعلیم: - ابتدائی تعلیم این والد ماجد سے حاصل کی بھین ہی ہے آپ بہت و ہین وقطین ہے۔ ورس نظامی کی بھیل کے اور جلد ہی اپنی فطری ورس نظامی کی بھیل کے لئے وارالعلوم اشرفید مبارک پورتشریف لے محتے اور جلد ہی اپنی فطری صلاحیتوں کے سبب آپ کا شاراوارے کے متاز طلبا ویس ہونے کے معنور حافظ طب ملیدالرحمہ آپ کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ "پوری زندگی میں ارشد القاری کی طرح بخاری شریف کی عبارت پڑھنے والاکوئی تمین طار"

علامه کوحفرت کا اس قدر قرب حاصل تفاکه جب چندا ندرونی اسباب کی وجہ سے ۱۳۹۰ء بین حضرت حافظ ملت دارالعلوم اشرفید مبارک پورسے جامعہ عربین اگ پورتشریف لے محاق آ ب بھی حضرت کے ہمراہ نتے۔

تدریسی خدمات: ۱۳۱۵ء بین درس نظامیدی تحیل کرے دارالعلوم اشر فیہ سے سندفراخت حاصل کی اس کے بعد مدرسداسلامیر عمس العلوم ناگ پور بین کی سال تک تدریسی خدمات امجام دسیتے رہے۔ جہال مفتی جلال الدین صاب قبلہ امجدی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے طلباء نے (جو اینے وقت کے مقتار علاء بین شار کئے جاتے تھے) شرف المذحاصل کیا۔

دینی و بیلینی خدمات: - ۱۹۵۰ میں صفور حافظ مکت علید الرحت کے تھم پردی و بہلی خدمت کے محم پردی و بہلیق خدمت کے لئے صوبہ بھار کے مطبور میں ان کے لئے صوبہ بھار کے اور ہزاروں کا تاریخ میں کا تاریخ میں اور ہزاروں کا سان کے بیچے مرکوں کے کتارے بوریا بچھا کرقوم کے نونہانوں کو تعلیم دیتے رہے اور ہزاروں مصاعب و آلام کے باوجود آپ کے قدموں میں درابرابر بھی نفوش ندائی۔

مدرست فیض العلوم کا قیام: -سالهاسال کی جدوجداورروز وشب کی کوششوں سے نا ٹاکمپنی کی زمین ماسل کرے وارابعلوم نیش العلوم کی بنیادر کی۔ بدایک ایسا عظیم کارنامہ تھا جس نے

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم الصلوٰة والسلام عليك. يارسول الله عَدَّ

نام كتاب : سركار الله الماسي

مصنف : رئيس التحرير علامه ارشد القادري عليه الرحمه

ضخامت : ۲۲ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۱۱۴

اشاعت تمبر المرجب المرجب المرجب المرجب

#### ابتدائيه

الحمديث بالعالمين والصلؤة والسلام على سيدالمرسلين وعلى اله وانعجابها بمعين

زیرنظر کتابچہ "جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان" کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ مفت اشاعت کی ۱۱ ویں کڑی ہے۔ بیر کیس التحریر علامہ ارشد القادری علیه الرحمہ کی تحریر ہے جس میں علامہ موصوف نے نہ کار پھٹ کے جسم بے سایہ کے موضوع پرنفیس تحقیق کی ہے جمعیت اشاعت اہلسنّت اس کو مفت شائع کرنے کی سعادت عامل کررہی ہے امید ہے یہ کتاب بھی تجھیلی کتابوں کی طرح قاربین کے کمی ذوق پر پورااتریں گی۔

اواره

پرآشوب دلول کا اطمینان ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔
لیکن کم از کم مذکورہ بالااحادیث وروایات کی روشیٰ میں لاز ما اتنالتہ کے
کرنا پڑے گا کہ جسم مبارک کا سابی نہ ہونے کے متعلق عام مسلمانوں
کا بیعقیدہ بے بنیا رنہیں ہے۔ اثبات کے صرف دلائل ہی نہیں ہیں۔
قابل اعتاد ہستیوں کا تعامل بھی ہے۔ سابی نہ ہونے کے ثبوت
میں عہد صحابہ سے لے کر دورِ اخیر تک کی بیمر بوط وسلسل اور متوارث
شہادتیں عصر حاضر کے چند خبطی انسانوں کے انکار پر ہرگز مجروح
نہیں کی جاسکتیں۔۔۔!

جشید پور کے بچہ بچہ کو آپ کا گرویدہ بنادیا مگر آپنے اس پراکتفاء نہیں کیا بلکہ آپ کے مسافعی جیلہ سے اورخواص وعوام کے تعاون سے ادارہ کواس قدرتر تی ملی کہ اس میں فیکنکل انسٹی ٹیوٹ کا شعبہ بھی قائم کردیا گیا ہے۔ جہال بہار، بنگال اور ہندوستان سے مختلف مقامات کے بینکڑوں کے طلبہ علوم دیدیہ کے ساتھ ساتھ فن صنعت سے بھی خود کو آراستہ کررہے ہیں۔

ادب وفن صحافت: ۔ان خصوصیات کے علاوہ آب ایک بہترین ادیب اور شاندار صحافی بھی تھے۔ چنا نچہ مسلک اہلسنّت کی ترویج واشاعت کے لئے کلکتہ سے جام کو ثر اور جشید پورسے جام نور جیسے وقت کے اہم ترین جرا کہ جاری فرمائے۔علامہ موصوف کی ادبی صلاحیت اور فلی قوت کو ہر ایک نے تسلیم کیا۔ آپ کے ادبی وثقافتی شاہ کار دنیائے اوب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تصنیفات: ۔تصنیفات میں زلزلہ، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، زلف وزنجیر، پالن تھائی کی تصنیفات: یا جہالت کا جواب، رسالت محمدی کاعقلی ثبوت وغیرہ محتاج تعارف نہیں ان کے کتاب شریعت یا جہالت کا جواب، رسالت موجود ہیں جو ہندو پاک سے شائع ہوکر بے پناہ مقبولیت حاصل کرچکی ہیں۔

حضرت علامہ حضور حافظ ملت کی نظر میں: ۔آپ کی بہی خوبیاں حس جنگی وجہ سے حضور حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری علیہ الرحمہ آپ سے ب پناہ محبت رکھتے تھے اور آپ کی علمی صلاحیت اور دینی خدمات سے حضرت کس قدر متاثر تھے۔اس کا انداز ہ حضرت کے اس قول سے نگایا جاسکتا ہے کہ: "علامہ ارشد نے جو دین کی زریں اور نمایاں خدمات کی ہیں میں صرف اسے وکی ایک میں ان کی کیا تعریف کروں ناخن پاسے موئے سرتک و علم سے جر ہے ہوئے ہیں۔" شریف بیعت فقیداعظم ہند حضرت صدر الشریعہ الحاج مولانا امجد علی اعظمی عظمی المحمد علی الرحمتہ سے حاصل تھا۔

۲)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ، نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### جواب نامه

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاضل ہر بلوی کے اس مسئلہ پر مبسوط بحث فرمائی ہے اور مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ حضور کے کا سینہ ہونے کا عقیدہ عوام کا اختر اعزبیں ہے بلکہ ائمہ سلف کی تصریحات اور روایات ونصوص سے ثابت ہے۔

عزیزم ...... آج کے فتنہ آشوب دور میں ذہن و فکر کا الحاد جتنا بھی سر پڑھ اللہ کر جائے کم ہے۔ آپ کے سابیہ نہ ہونے کے ثبوت میں احادیث کے دلائل طلب کر رہے ہیں حالا نکہ آپ ہی کے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جوسرے سے احادیث ہی کوئیں مانتا اور بیا نکار صورف انکار کی حد تک نہیں ہے بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس انکار کے بیچھے ان کے پاس دلائل کے انبار موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کے احکام کی بنیا دصرف قرآن پر ہے۔ احادیث کا مجموعہ قطعاً اعتما د کے قابل نہیں ہے۔ کل اس پہلی بحث چھڑ سکتی ہے اور دلائل کے سہارے احادیث کا انکار کر کے بھی ایک شخص معاشرہ کے ساتھ اپنا نہ ہی تعلق برقر ارد کھ سکتا ہے۔

پس ایسے گمراہ اور غیریقینی حالات میں سلامتی کا بجز اس کے اور کوئی راستہ

ال موضوع براعلى حفرت فدس سره كى تين كتابيس بين اورتينون مطبوعه بين-

( ا )قمر التمام في نفى الفي والظل عن سيد الأنام (٢) نفى انفى عن بنوره انا ء كل شيء (٣) هدى لحير ان في نفى الفي عن سيد الإنس والجنان ١٢٠\_م\_ع\_تمائي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# سرکارکاجسم بےسابیہ

مكرمي جناب ايثريثرصاحب جام نوركلكته

السلامعليم

ہمارے یہاں حضور جان نورصلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامیہ کہ متعلق بحث چھڑی ہوئی ہے کچھلوگ کہتے ہیں کہ حضور کھے کے سامیہ ہونے کا عقیدہ عقل وقوں کے خلاف ہے۔ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے جب حضور کھے کے ساتھ سارے بشری لواز مات تھے توجسم کا سامیہ بھی بشری خصوصیات سے ہاس کے منہ ہونے کا تخیل ہی سرانسر غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاعروں کے استعارات کولوگوں نہ ہونے کا تخیل ہی سرانسر غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شاعروں کے استعارات کولوگوں نے عقیدہ بنالیا ہے۔ روایات میں بھی کوئی ایسی قابل اعتماد صراحة موجود نہیں ہے کہ حضور کھے کہ سمایے بیس بھی کوئی ایسی قابل اعتماد صراحة موجود نہیں ہے کہ حضور کھے کہ سمایے کہ سامینہیں تھا۔

ازراهِ كرم اس مسئله رتفصيلي روشني وال كرضيح مسلك يسے روشناس كريں۔

والسلام رياض الاسلام بجنور'يو پي (انڈيا)

6

رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں ۔

لَمُ يَكُنُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَ لَمُ لَقُمُ مَعَ شَمُسٍ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ هَا وَلَا مَعَ السِّرَاجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ هَا

ترجمه: - سرورعالم ﷺ کجسم پاک کاسائیبین تھانہ سورج کی دھوپ میں نہ چراغ کی روشی میں سرکار کا نورسورج اور چراغ کے نور پر غالب رہتاتھا۔

(ج) امام نفی (م ۱۰ ص ا عصر " مدارک شریف" میں حضرت عثان اللہ سے بیہ صدیث نقل فرماتے ہیں:۔

قَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْأَرْضِ لِتَلاّ يَضَعَ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذٰلِكَ الظِّلِ ع

ترجمہ ۔حضرت عثان غنی ﷺ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ خداعز وجل نے آپ کاسا پیزمین پر پڑنے نہیں دیا تا کہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑجائے۔

(د) حضرت امام سیوطی رحمته الله علیہ نے خصائص کبریٰ شریف میں ابن سبع سے بیہ روایت ثقل فرمائی۔

قَالَ ابْنُ سُبَعِ مِنُ حَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَفَعُ عَلَى الْأَرْضِ لِلَّا نَّهُ كَانَ نُورًا إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِالْقَمَرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ

النحصا نص الكبرى، ج١٥ص ١٦٨ (از نفى الظلُّ علامه كالحى )زرقانى على المواهب، ج ٣، ص ٢٢٠، جمع الوصائل للقارى، ج ١ ص ٢٤١، نعمائى غفرله

ع مدارک شریف، ج۲،ص۳۰،مطبوعة يم،اي يمش معارج النوة فاري ركن چهارم،ص٠٠ ااورمدراج النوة مج٢،ص١١١ ميس بــ نہیں ہے کہ اسلاف کی اصابت رائے پر آ تکھ بند کر کے اعتاد کیا جائے۔ فکری الحاد اور وہنی خود سری کے طوفان میں بہد گئے تو ایک تکا بھی سلامت نہیں رہ جائے گا۔ ابھی تو "سایہ جسم رسول ﷺ، ہی کا مسئلہ ہے بدمست شرایوں کی طرح بیکنے کا بہی انداز رہا تو ایک دن اصل "رسول " ہی کا مسئلہ ان کی مجلسوں میں زیر بحث آ جائے گا۔ احادیث کا مقام اعتبار محروح ہوجانے کے بعد قرآن کی بنیاد بلنے میں گئی دریگئی ہے؟ اس لیے مقام اعتبار محروح ہوجانے کے بعد قرآن کی بنیاد بلنے میں گئی دریگئی ہے؟ اس لیے فریب زدہ ملحدین کا شیوہ اختیار کرنے کے بجائے آئییں یقین واعتاد کرنے والے اخلاص پیشہ مونین کا روبیا بنا جا ہے۔ اب آپ ذیل میں اپنے سوال سے متعلق چند ارشادات ملاحظ فرمائیں۔

سب سے پہلِنقل وروایت کے اعتبارے جم رسول کے سایہ نہونے کے عقیدے کا جائزہ لیجئے مہر

#### احاويث

(الف)ام الحديث حفرت حكيم ترقدى رحمة الله عليه في كتاب "نوادرالاصول" ميل حفرت ذكوان الله عنديث روايت كرتے بيل-

عَنُ ذَكُوانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ لَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ لَ

المواهب اللدنية على المشمائل المحمدية مطبوس موس معرف معرف المردقاني على المواهب محرس مهم مراه معرف المواهب محرس مهم معرف المواهب محرس معرف المواهب الموا

(2

## سابینه ہونے کے ثبوت میں اکابرین امت کی متندشہادتیں

ا۔اہام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ (مااہ ص) ارشاد فرماتے ہیں کہ:۔
لَمُ يَقَعُ ظِلُّهُ عَلَى الْأَرُضِ وَ لَا يُرلَى لَهُ ظِلُّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَوٍ قَالَ ابْنُ سُبُع لِلَّا فَي شَمْسٍ وَلَا قَمَوِ قَالَ ابْنُ سُبُع لِلَّانَّةُ كَانَ نُورًا قَالَ رَذِيْنُ فَعَلَبَهُ أَنُوارُهُ (انموزج اللبیب)
شبع لِلَّانَّةُ كَانَ نُورًا قَالَ رَذِيْنُ فَعَلَبَهُ أَنُوارُهُ (انموزج اللبیب)
ترجمہ: حضور الشجاب نور کا سایہ زیمن پڑیس پڑتا تھا اور نہ آفاب ماہتاب کی روشنی میں سایہ آتا تھا۔ ابن سیع اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نور تھے۔ رزین نے کہا کہ حضور اللہ قا۔
کہ حضور الشکا نور سب پرغالب تھا۔

٢- امام الزمان قاضى عياض رحمة الله عليه (م٥٣٣ هـ) ارشا وفرمات بي كه: -وَمَا ذُكِرَ مِنُ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِى شَمْسِ وَّلَا فِى قَمَرٍ لِلَّنَّهُ كَانَ نُورًا وَ أَنَّ الذَّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَ لَا ثِيَابِهِ ،

ترجمہ: یہ جوذ کر کیا گیاہے کہ آفاب وماہتاب کی روشن میں حضور ﷺ کے جسم مبارک کا سامینہیں پڑھی نہیں بیٹھتی تھی تواس کا سامینہیں پڑتا تھا اور آپ کے جسم اطہراور مبارک لباس پڑکھی نہیں بیٹھتی تھی تواس کی وجہ رہے کہ حضور ﷺ نور تھے۔

٣-علامة شهاب الدين خفاجي رحمة الله عليه ارشاد فرمات مين.

مَا جُرَّ بِظِّلِ أَحْمَدَ احريال فِي الْأَرْضِ كَرَامَةً كَمَا قَدُ قَالُوا هَا جُرَّ بِظِّلِهِ جَمِيْعًا قَالُوا هَذَا عَجَبٌ وَ لَمْ بِهِ مِنْ عَجَبٍ وَالنَّاسُ بِظِلِّهِ جَمِيْعًا قَالُوا وَقَدُ نَطَقَ الْقُرُانِ بِأَنَّهُ النُّورُ الْمُبِينُ وَكُونَهُ بَشَراً لَا يُنَافِيُهِ مِ

الشفاء قاضى عياض، ج ابس ٣٨٣ ق ٣٨٣ ت ٢ نسيم الرياض، ج ٣ بس ٣١٩، معرى

ظِلِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَشُهَدُ لَهُ حَدِيثُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَائِهِ فَاجُعَلَيْيُ نُوْرًا لِ

ترجمہ:۔ابن سبع نے کہا کہ یہ بھی حضور لامع النور کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار کی خاس اللہ کی دوشن میں سے ہے کہ مرکار کی کا سابیدز مین پرنہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ نور تھے: آفتاب وہ ابتاب کی روشن میں جب چلتے تھے توسا بینظر نہیں آتا تھا۔

بعض ائمہ نے کہا ہے اس واقعہ پر حضور ﷺ کی وہ حدیث شاہد ہے جس میں حضور ﷺ کی دہ حدیث شاہد ہے جس میں حضور ﷺ کی بید عامن قول ہے کہ پر ور دگار مجھے نور بنادے۔

نمونہ کے طور پریہ چار حدیثیں اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ سرکار کے جسم پاک کے سامینہ ہونے کا عقیدہ محض بے بنیا دنہیں ہے۔اس کی جڑیں روایات واحادیث کی تہوں میں موجود ہیں۔

ہوسکتا ہے مذکورہ بالا حدیثوں پرکسی کو کلام ہواوروہ انہیں فی نقط نظر سے قابل استناد نہ ہجھتا ہو۔ ویسے ہم کسی کے خیال پر پابندی تو نہیں لگا سکتے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آج کے اہل علم معلومات کی وسعت، نورِ ایمان کی فراست، انشراحِ صدر، اخلاصِ نیت اور طہارت و دیانت کے اعتبار سے ہزرگانِ سلف کے مقابلے میں کسی طرح بھی ترجیح کے قابل نہیں ہو سکتے ۔ جبکہ ہر دور کے ائمہ اسلاف نے ان روایات کی روشنی میں اس عقیدہ کی تو ثیق کی ہے کہ حضور انور بھی کے جسم پاک کا سار نہیں تھا۔

چنانچيآئنده صفحات ميں چندمشا هير كى تصريحات ملاسطه فرمائيں۔

ا\_خصائص كبرى، ج ام ٢٨،

٢- امام ابن جرمكي رحمة الله عليه (م٩٨٧ هـ) ارشا وفرمات بي كهزر

وَمِمَّا يُوَيَّدُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُورًا إِنَّهُ إِذَا مَشَى فِى الشَّمُسِ أُوالُقَمَرِ لَا يَظُهَرُ لَهُ ظِلِّ لِأَنَّهُ لَا يَظُهَرُ إِلَّا لِكَثِيْفٍ وَهُوَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَلَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنُ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسُمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهُ نُورًا صَرُفًا لَا يَظُهَرُ لَهُ ظِلِّ أَصُلًا (افْضَ القرى ص ٢٧)

ترجمہ ۔ اس بات کی تائید میں کہ حضور سرایا نور تھاس داقعہ کا ظہار کا فی ہے کہ حضور یاک بھے کہ حضور یاک بھی ہے۔ پاک کھی کے جسم مبارک کا سامیہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا نہ چا ندنی میں ۔ اس لیے کہ سامیہ کثیف چیز کا ہوتا ہے اور خدائے پاک نے حضور بھی کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک کرے انہیں "نورمحض" بنادیا تھا۔ اس لیے ان کا سارینہیں پڑتا تھا۔

٤-علامة سليمان جمل رحمة الله عليه ارشادفر مات بين:

لَمُ يَكُنُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلِّ يَظُهَرُ فِي الشَّمْسِ وَّلَا قَمَرِ (از:حيات احديب، شرح بمزير ٥٠)

ترجمہ: حضور ﷺ اجتم پاک کا سامیہ نہ آفتاب کی روشی میں پڑتا تھا نہ ماہتا ہی کی حادثی میں ہے۔ جاندنی میں۔

۸ ـ شیخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله علیه (م۱۵۲ه ) ارشاد فرمات بین: مهدد مقتل محدث معرب معلی الله علیه وسلم را سایه ند در آفتاب در نه در قر

(مدارج النوة،ج ايص٢١)

ترجمہ: حضور پاک ﷺ کا سامینہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھانہ ماہتاب کی جاندنی
میں۔

ترجمہ عظمت واحترام کے باعث حضور ﷺ کے سابیجسم کا دامن زمین پررگر تا ہوا نہیں چاتا تھا۔ حالانکہ حضور ہی کے سابیرم میں سارے انسان چین کی نیندسوتے ہیں اس سے جیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

اس امر کی شہادت کے لیے قرآن کی میشہادت کافی ہے کہ حضور ﷺ نور مبین ہیں اور حضور کا سامید نہ ہونا بشرہونے کے منافی نہیں ہے۔ سے۔ سے۔ امام احمد قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں:۔

قَالَ لَمُ يَكُنُ لَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلَّ فِى شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ رَوَاهُ التِّرُمِذِى عَنِ ابْن ذَكُوانَ وَقَالَ ابْنُ سُبُع كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوُرًا فَكَانَ إِذَا مَشَى فِى الشَّمُسِ أَوِالْقَمَرِ لَا يَظُهَرُ لَهُ ظِلِّ

(مواهب اللدنيه) ل

ترجمہ: سرکاردوعالم ﷺ کے جسم اطهر کاسابین آفاب کی روشی میں بڑتا تھانہ ماہتاب کی جاند نی میں بڑتا تھانہ ماہتاب کی چاندنی اور کی چاندنی اور دھوپ میں چلتے تھے توجسم پاک کاسابینیں بڑتا تھا۔

۵۔علامه حسین ابن محد دیار بکری ارشاد فرماتے ہیں:۔

لَمُ يَقَعُ ظِلُّهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يُراى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ (كتاب الحميس النوع الوابع)

ترجمه: حضور ﷺ کے جسم انور کاسابینه سورج کی روشن میں پڑتا تھانہ چاندنی میں۔

المواهب اللدنية، جلدا ، ١٨٠ زرقاني ج٣٠ ، ١٢٠

ترجمه : حضور على جب سورج يا جاندكي روشي مين چلتے تو آپ على كاسار نہيں ہوتا۔ ال ليكرآب بلفورته

١١- امام تقى الدين سكى عليه الرحمة والرضوان فرمات بين :\_

لَقَدُ نَزَّهَ الرَّحُمٰنُ ظِلَّكَ أَنُ يُراى عَلَى الْأَرْضِ مُلْقَى فَانَطَوى لِمَزِيَّةٍ ترجمہ: خدائے رحمٰن نے آپ کے سامید کوزیمن پر واقع ہونے سے پاک فرمایا اور يائمالى سے بچنے كے ليے آپ كى عظمت كے سبب اس كولپيٹ ديا كدد كھائى ندد \_\_ ۱۲ علامه ملاعلی قاری (م ۱۸۰ اه) ارشادفر ماتے ہیں:

ترجمه: كه حضور عظي كاسابيدنه تعانه سورج كي روشي ميں چلتے وقت نه جاند كي جاندني ميں۔ امامشیخ احد مناوی بھی یہی فرماتے ہیں:۔

10- امام العارفين مولانا جلال الدين روى فرماتے بين:

چول فناش از فقر پیرایه شود او محمد دارے بے سامیہ شود

(مثنوی معنوی دفترینجم)

ترجمہ جب فقر کی منزل میں درویش فنا کا لباس پہن لیتا ہے تو محمد بھی کی طرح اس كابھى سايەزائل بوجاتا ہے۔

حضرت علامه بح العلوم لكصنوى رحمة الله تعالى عليه اس كي شرح ميس فرمات بين:

"درمصرعة اني اشاره بمجزه آن سرور اللهاست كدآن سرور اسابين في افاد"

ترجمه: دوسر عمرع مين حضور 難كاس معجزه كي طرف اثاره ب كه حضور 難كا سائيبين تفا\_

٩ ـ امام رباني مجدد الف ثاني رحمة الله عليه ارشاد فرمات بين . ـ

اوصلى الله عليه وسلم سابه نبو د در عالم شهادت سابيه برتخص از شخص لطيف تراست چوں لطيف تراز دے صلی الله عليه وسلم درعالم نباشدا درسابه چه صورت دار د\_

ترجمه حضور على ساينبيل تفااوراس كى وجديه ب كه عالم شهادت ميں ہر چيز سے اس کا سا پیلطیف ہوتا ہے اور سرکا رکی شان سے ہے کہ کا نئات میں ان سے زیادہ کوئی لطيف چيز ہے ہي نہيں پھر حضور كاسابيكو كر براتا۔

( كمتوبات جسم المماالمطبوعة ولكشور للهوي

صاحب" مجمع الجار "علامه شخ محمه طاہرار شادفرماتے ہیں: \_ مِنُ أَسُمَاءِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّورُ قِيْلَ مِنُ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظُهَرُ لَهُ ظِلَّ

(زبدة شرح شفاء)

ترجمہ: حضور ﷺ کے نامول سے نور بھی ایک نام ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ حضور عظیکا سابینه دهوپ میں پر تا تھااور نہ جا ندنی میں۔

اا۔امام راغب اصفهانی رحمة الله تعالی علیه (م ۲۵۰ه م) ارشاد فرماتے ہیں:۔ رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَشَى لَمُ يَكُنُ لَّهُ ظِلُّ ع

مروى ہے كەجب نى كريم الله چلتے تو آپ كاسابين ہوتا تھا۔

۱۲۔صاحب سیرت الحلبیہ (معروف بہسیرت شامی) فرماتے ہیں:۔

إِذَا مَشْى فِي الشَّمُسِ أَوْالْقَمَرِ لَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا

ل مجمع بحار الأنوار كالمعروف الراعد



۱۷۔ امام المحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز (م۱۲۳۹ه) بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:۔

ازخصوصیات که آل حضرت ظرادربدن مبارکش داده بودند که مایدایشال برزیس نه می افزاد (تذکره المونی والقبود، ص ۱۳)

ترجمہ: جوخصوصیات نی اقدس اللے کے بدن مبارک میں عطاکی گئی تھیں ان میں سے ایک میتھی کہ آپ کا سابیز مین پڑتیں پڑتا تھا۔

ا قاضى شاء الله پانى بى (م١٢٢ه) (صاحب مالا بدمنه وتفسير مظهرى) فرماتے بين: -

ی گویند کر سول خدار اسایه نه بود یا ترجمه: علاء کرام فرماتے بین که رسول الله کاسایه شقار

مشاہیرامت کے اقتباسات پھرایک بارغورے پڑھجائے۔ بات سرسری طور پرنہیں کہددی گئے ہے آگے پیچے عقل فقل کا انبار ہے منکرین کے پاس سب سے بری دلیل بشریت کا پیکر ہے۔ یہ استدلال بھی مذکورہ بالا اکا ہرین کی نگاہوں سے اوجود صراحت اوجال نہیں ہے۔ اپنی عبارتوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود صراحت کرتے ہیں کہ حضور بھے کے جسم انور کا سایٹیس تھا۔ اس سے پیتہ چاتا ہے کہ ان کا سے عقیدہ بے بری میں نہیں ہے۔ بھر پور معلومات کے آجا لے میں ہے۔

کیااس کے بعد بھی اس الزام کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے کہ جسم پاک کا سامیہ نہ ہونے کا تصور عوامی ذہن کا اختر اع ہے۔ ملت کے ان اساطین کو اگر عوام کی انذ کرة الموتی والتو رہیں۔

صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے تو پہلے یہ بتایا جائے کہ صحابہ اور تا بعین اور تیج تا بعین کے بعدامت کے اکابر کی فہرست میں کون لوگ آتے ہیں؟

ویسے پرآ شوب دلوں کا اطمینان جارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن کم از کم مذكوره بالا احاديث وروايات كي روشني مين لا زماً اتناتسليم كرنا يؤيه كا كهجهم مبارك کاسا پہ نہ ہونے کے متعلق عام مسلمانوں کا پیعقیدہ بے بنیا دنہیں ہے۔اثبات کے صرف دلائل ہی نہیں ہیں۔قابل اعتماد ہستیوں کا تعامل بھی ہے۔سابینہ ہونے کے ثبوت میں عہد صحابہ سے لے کر دورا خیر تک کی پیمر بوط ومسلسل اور متوارث شہادتیں عصر حاضر کے چندخیطی انسانوں کے انکار پر ہرگز مجروح نہیں کی جاسکتیں ۔ مذہبی قدروں کی یا مالی کا اس سے زیادہ دردناک ماتم اور کیا ہوسکتا ہے کہ شہرستان جہالت کا ہر خاکروب رازی وغزالی کی مندسے بات کرتا ہے اور تماشہ یہ ہے کہ تحت الر کی میں وصنسی ہو کی بنیا دوں کو ہلانے کی کوشش میں خود اینے ہی ذہن کی بنیا وہل جاتی ہے۔خدائے قد بردورجد ید کے شروفتن سے سادہ لوح مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ یہاں تک نقل وروایت کی حیثیت سے مسلے پر بحث کی گئ ہے آ گے "بشریت" کے استدلال کا بھر پورجائزہ ملاحظہ فرمائیں۔

(10

(In)

ہے۔ طبعی قانون بھلا کیوں کرٹو نے گا۔ تاریخ وسیر سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ نے طاکف میں پھر اور غزوہ احد میں زخم کھائے ہیں۔ طبعی قانون نے بیہ بتایا کہ کثیف چیز کی چوٹ کثیف ہی چیز پر پڑتی ہے نہ کہ لطیف پر۔اس لیے معاذ اللہ حضور ﷺ کے جسم کا کثیف ہونا ضروری ہے اور جب وہ کثیف ہے تو اس کا سامی بھی لا زمی

طبعی قانون کی بنیاد پرسایینه ہونے کے انکار میں سوچنے کا بیانداز اگر حق بجانب قرار دے دیا جائے تو حضور ﷺ کے ایک سامینه ہونے کا عقیدہ ہی نہیں ، انبیاء کے سارے مجمزات سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر حضرت موئی علیہ السلام کے ید بیضاء سے روثنی بھو شخ کا عقیدہ قر آن سے ثابت ہے۔ وہاں بھی ای طرح کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ عام طبعی قانون کے مطابق روشنی یا تو چراغ سے بھوٹتی ہے یاکسی لطیف شے سے۔

یونہی جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیعقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے وہاں بھی بیعقلی معارضہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ سوکھی ہوئی رگوں اور بجھے ہوئے دل اور شختدی لاش میں زندگی کی واپسی عادۃ اور طبعاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے معاذ اللہ بیعقیدہ سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں میے عقیدہ اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ ان کی مٹھی میں او ہاموم کی طرح بگھل جاتا تھا۔ یہاں بھی قانون کی دیوار حائل سیجئے کہ لوہا کو بگھلانے کے لیے جتنی حرارت کی ضرورت ہے دہ صرف آگ بہم پہنچا سکتی ہے۔ ہم انسانی میں اتنی حرارت کی موجو دگی طبعًا ناممکن ہے۔ اس لیے

منكرين كاستدلال كاتقيدى جائزه

سرکاررسالت ﷺ کے جسم انور کے سامیہ نہ ہونے کے انکار میں منکرین کی طرف سے جودلیل انتہائی شدومہ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے وہ سرکار کی "بشریت"

منکرین کا ذہن اوران کے استدلال کا رخ سجھنے کے لیے ایک پُر جوش ممبر کی دلیل ملاحظہ فرمایئے:۔

جو شخص میہ کہتا ہے کہ سامیہ کثیف کا ہوتا ہے اور آپ کی ذات سرسے پاؤل تک نورہے وہ میہ بھول جاتا ہے کہ حضور نے طائف میں پھراورغز وہ احد میں زخم کھائے ہیں۔

قیقے سے نکلنے والی روشی یا جا ندنی سے نکھرتی ہوئی فضا میں پھر چلا ہے ۔کیا نور کے جسم سے خون پھوٹ نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ کثیف چیز کی چوٹ کثیف چیز پر پڑتی ہے نہ کہ لطیف پر۔

(ماہنامہ" بجلی دیوبند"، حاصل مطالعہ نبر سوچے ۔۔۔۔۔!روحانی قدروں اور مجزات کے انکار میں درا گہرائی میں اتر کرسوچے ۔۔۔۔۔! بورپ کے مادہ پرست محدین جس رخ پرسوچتے ہیں۔ اس میں اور اس اندازِ قکر میں کیا فرق ہے۔۔

طبعی قانون ان کے یہاں بھی دماغ کے ضم خانہ کاسب سے بڑا بت ہے اور منکرین نے بھی ای قانون کو اپنا قبلہ فکر بنایا ہے۔ ایمان واعتقاد کا رشتہ ٹوٹ سکتا

(17

روے ایک سوکھی ہوئی لکڑی میں انسانی زندگی کا فروغ مجھی منتقل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے معاذ اللہ بیوا قعہ بھی سراسرفرضی اور بے بنیاد ہے۔

ای طرح سرکاررسالت کے جسم پاک کے متعلق عام طور پرا عادیث کی ۔
کتابوں میں بیروایات موجود ہیں کہ حضور کے جسم اقدس پرکھی نہیں بیٹھی تھی ۔
حضور کے اپنید مشک وعزر کی طرح خوشبو سے معطر رہا کرتا تھا۔اپ سے طویل القامت انسانوں کی بھیر میں بھی حضور کے سب سے او نچ نظر آتے ہے۔ بھرای بشری جسم کے ساتھ حضور کے شہر معراج میں فضائے بسیط سے گذرے آسانوں پر بشری جسم کے ساتھ حضور کے ششب معراج میں فضائے بسیط سے گذرے آسانوں پر گئے ۔ جنتوں کی سیرفر مائی ۔ سدرة المنتهٰی سے آگے جابی عظمت طے کرکے لامکان میں پنچ اور جلو و اللی کا ماتھے کی آ تھوں سے مشاہدہ کرکے تاروں کی چھاؤں میں بخیر وعافیت واپس لوٹ آئے۔

عقل کے گھوڑے پر سوار ہوکر معافر اللہ اا ٹکارکر دیجئے ان ساری روایات کا بھی ۔ ان میں سے کون کی اللہ بات ہے جو طبعی قانون کے تحت بشر کے عام حالات سے مطابقت رکھتی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ان ساری باتوں کے جواب بیں بیا کہا جائے کہ بیا انہیاء کے مجزات بیں اور مجزات خدا کے بے پایاں قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ انہیاء کے مجزات بین اور مجزات خدا کے بے پایاں قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان واقعات کو تناہم کر لینے میں کوئی عقلی اور طبعی استحالہ میں ہے۔

اس جواب کی صحت تسلیم لیکن پھریہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا خدا تعالی کی وسیع قدرت مرف اس بات سے عاجز ہے کہ اس کے مجبوب سرایا نور ﷺ کے جسم پاک کا سامہ نہ ہو۔

اس بحث سے بیات ثابت ہوگئی کہ سابیانہ ہونے کے ثبوت میں جودلائل ہم

معاذ الله يعقيره بهي خلاف واقعه

یو نبی حفرت ابراہیم خلیل الله علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ مختاج شوت نہیں ہے ہوئے انگاروں اور ایلتے ہوئے شعلوں میں انہیں ڈال دیا گیا گیاں آگے۔ لیکن آگے سمندر سے وہ بال بال مج کرنگل آئے۔

یہال بھی طبعی قانون کا سکہ رائج سیجئے کہ دہکتے ہوئے شعلوں سے کسی بشری جسم کا محفوظ نکل آناعقل اور فطرت دونوں کے خلاف ہے۔ اس لیے معاذ اللہ بی قصہ بھی کسی فرضی داستان کی طرح قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے۔

یہاں تک کہ خود سرور کا نئات کے متعلق احادیث کی کتابوں میں اس طرح کے بے شار واقعات ملتے ہیں کہ درخت سرکار کے اشارے پر جھومتے جھامتے زمین کا سینہ شق کرتے 'اپنے تنوں کے بل پر چلتے ہوئے حاضر خدمت ہوتے اور اشارہ پاکر پھرا بی اصلی حالت پر لوٹ جایا کرتے تھے۔

یہاں بھی قیاس کی تک بندی لڑائے کہ درختوں کا بات ہجھنا کسی کی طرف چلنا چھروالیں ہوجانا اور جڑ چھوڑ دینے کے باد جود شاداب رہنا قانون فطرت کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ اس لیے معاذ اللہ بیوا قعہ بھی صحیح نہیں ہے۔

اوراستن حنانہ کا واقعہ تو اس ہے بھی زیادہ جرت انگیز ہے کہ ایک چوب خشک سے حضور ﷺ کا جسم پاک مس ہوگیا تو نہ صرف یہ کہ اس میں زندگی کا شعور پیدا ہوگیا بلکہ اس کے اندرعشق کا سوز وگداز جاگ اٹھا۔ اورغم زدہ انسانوں کی طرح ہجررسول ﷺ میں چھوٹ کروہ رونے گئی۔

يهال بهي عقل بدمست كي رہنمائي ميں زبان طعن دراز ليجيئے كے مطبعي قانون كي

نے پہلے پیش کیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر بھی کرلیں جب بھی صرف اس بنیاد پراس عقیدے کا افکارنہیں کیا جاسکتا کہ ایسا ہونا عقلاً وطبعاً ناممکن ہے۔

واضح رہے کہ مجزات کے ذکر سے ہمارا مُتعاصر ف اتنا ثابت کرنا ہے کہ جب ان اُمور کے واقع ہونے میں طبعی قانون کاسٹم مانع نہیں ہے توجیم پاک کے سابیہ نہ ہونے کی بحث میں طبعی قانون کوا نکار کی بنیاد کیوں بنایا جاتا ہے؟

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضور کھا سرتا پانور ہونا سایہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ سامیہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ سامیہ نہ ہونے کی توجیہ ہے۔ دلیل تو دراصل وہ روایات ہیں 'جواحادیث کی کتابوں میں بالکل ای طرح منقول ہیں جس طرح دیگر مجزات کی روایتی نقل کی گئی ہے۔ ہیں۔ ہیں۔

فتنہ آشوب اور باطل نژادذین کابی بھی بہت بڑا مُغالط ہے کہ چونکہ حضور ﷺ خی ہوئے جمہ کے بیا کہ جونکہ حضور ﷺ کا حضور ﷺ کا جمہ نوری بیاں تھا۔ جمہ نوری نبیس تھا۔ کثیف تھا اور جب کثیف تھا تواس کاسا یہ پڑنا ضروری تھا۔

سمجھ میں بات نہیں آتی کہ حضور ﷺ کے زخی ہونے اور سابی نہ ہونے میں تضاد کیا ہے؟ جسم واحد سے متضاد کیفیتوں کا ظہور ناممکن ک ہے؟ مثال کے طور پر عام انسانوں کا جسم متضا عناصر کا مجموعہ ہے۔ اور ہر عضر کا ظہور بہ یک وقت ہوتار ہتا ہے۔ پس عضر آتش کی کیفیت کا ظہور د کھے کراگر کوئی عضر آب کی موجوگی کا انکار کرتا ہے۔ پس عضر آتش کی کیفیت کا ظہور د کھے کراگر کوئی عضر آب کی موجوگی کا انکار کرتا ہے تواسے پاگل بن کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

سرکا رِرسالت ﷺ جہاں سراپا نور تھے وہاں بیعقیدہ بھی امر واقعہ ہے کہ حضور "بشر" بھی بیعی اور بیٹری دونوں حضور "بشر" بھی بیعی امر واقعہ ہے کہ جسم پاک سے نوری اور بشری دونوں کیفیتوں کاظہور ہوتارہا۔

جب سرکار کے جسم پاک سے لہو ٹرکا۔ جب سرکار کو کھانے پینے کی اشتہاء ہوئی۔ جب حضور از دواجی زندگی سے ہمکنار ہوئے جب کبرسنی میں ضعف اور نقابت لاحق ہوئی اور جب جسم پاک کوعلالت پیش آئی تو اس وقت بشریت کے اوصاف کا ظہور تھا۔

لیکن جب سرکارنے کی مہینے تک بغیرافطار کے سلسل روز رہ کے اور کسی اپنے طرح کی جسمانی نقابت نہیں پیدا ہوئی ۔ جب سرکار نے اندھیری رات میں اپنے گاؤں لوٹے وقت ایک صحابی کو مجور کی شاخ دست کرم سے مس کر کے عنایت فرمائی اور کچھ دور چلنے کے بعدوہ چراغ کی طرح روثن ہوگئی جب ہجرت کی رات محاصرہ کیے ہوئے قاتلوں کی پلکوں کے نیچ سے حضور کے باہرنگل آئے اور کوئی انہیں نہیں دکھ سکا۔ جب سرکار نے ایک جبٹی غلام کے سیاہ چہرے کو اپنے نظر کی ججال بنا دیا ۔ جب جسم پاک کے ساتھ حضور کے شب معراج ملکوت اعلیٰ کی سیرفرمائی اور سدرہ کا منتی کے اس خط سے آگے نکل گئے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ جب حضور کے اس خط سے آگے نکل گئے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ جب حضور کے اس خط سے آگے نکل گئے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ جب کوئی دیکھا ہے تو اس وقت نورانیت وقد وسیت کے اوصاف کا ظہور تھا۔

حاصل بحث میر کمجس آن میں حضور کھا ا" پیکر "بشری تھا اُسی آن میں حضور کھا ورشری تھا اُسی آن میں حضور کھا ورشری منا فات نہیں ہے حضور کھا اُسی تھے۔ سرکار کی دومیشیتیں تھیں تو دونوں طرح کے اوصا ف کا ظہور دیکھ کر جس طرح سرکار کی بشریت کے مظاہر دیکھ کر سرکار کی بشریت کے مظاہر دیکھ کر سرکار کی نورانیت کا انکار غلط ہے۔ بالکل اسی طرح بشریت کے مظاہر دیکھ کر سرکار کی نورانیت کا انکار بھی تیجے نہیں ہے۔ مسلک حق دونوں حیثیتوں کا جا مع اور دنوں جہتوں کو شمتل ہے۔

یہ جومشہور ہے کہ سابیہ نہ تھا حضور کے اتو بید بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے گو وہ ضعیف ہیں۔ مگر فضائل میں متمسک بہ ہوسکتی ہیں۔ (میلا دالنبی ج ۴ اله لع فی الزیعے ج ۵۷۲۵) دوسری جگہ نہایت واضح الفاظ میں یول ہے:

یہ بات بہت مشہور ہے ہمارے حضور کے سراپا نور ہی نور ہے۔ حضور کے میں ظلمت نام کو بھی نہتی ۔اس لیے آپ کا سامیہ نہتا۔ کیوں کہ سامیہ کے لیے ظلمت لازمی ہے ۔ (شکر العممة بذکر الرحمة ،ص ۲۹ بحوالہ الذکر الجمیل ،ازمولا نامح شفیج اوکاڑوی)

سمفتی دیوبند جناب عزیز الرحمٰن کے قلم کافتوی بھی ملاحظہ ہو: سوال: وہ حدیث کون سی ہے جس میں بیہ کہ رسول مقبول کا سابیز مین پرواقع

الجواب: امام سیوطی نے "خصائص کبری" میں آنخضرت رکھاکا سابیز مین پر نہ واقع ہوئا۔ بہونے کے بارے میں بیرحدیث نقل فر مائی ہے۔

أَخَرَجَ الْحَكِيْمُ التِّرُمِذِى عَنُ ذَكُوَانَ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُراى لَهُ ظِلِّ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

## \_ایک نیااضافه

# حضرت مولا ناعبدالمبین نعمانی کے قلم سے

حضور جان نور بھے کے جسم کے سایہ نہ ہونے پر گذشتہ اور اق میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے جوعقلی اور نقلی دلائل پیش فرمائے ہیں وہ ایک اسلامی الفکر اور صحح الایمان شخص کے لیے بجائے خود اطمینان بخش بھی ہے اور روح افز ابھی۔ حضور سرکا ررسالت مآب بھی مجز انہ نضیلت اور پیغیبر انہ قوت و مزیت کا اعتراف کر لینے کے بعد یہ مسئلہ خود ہی آسانی سے مومن کے قلب کی گہرائی میں جگہ پالیتا ہے مگر ذہنوں پر شخصیت پرستی اور گروہی عصبیت کا ایسا تسلّط ہوتا ہے کہ جب تک ان کی جماعت ہی کے کسی عالم کا قول نہ قل کیا جائے اطمینان خاطر نہیں ہوتا۔ لہذا میں ایسے جماعت ہی کے کسی عالم کا قول نہ قل کیا جائے اطمینان خاطر نہیں ہوتا۔ لہذا میں ایسے ہی مشکرین کی ضیافت طبح اور ذہن دوزی کے لیے انہی کے گھر کی چند شہادتیں پیش کر بہوں۔ تا کہ اگران کے ذہن کا کا نانہ بھی نکل سکے تو کم از کم دعوت فکر ضرور ہوں۔

رشیداحد گنگوی پیشوائے اہل دیو بند کی تحریر ملاحظہ ہو:

حق تعالی آنجناب سلامهٔ علیه را نور فرمود و بتواتر ثابت شد که آنخضرت عالی سامینداشتند وظاهراست که بجزنور همدا جسام ظل می دارند

(امدادالسلوک،ص۸۵-۸۲،مطبوعه بلالی دخانی پریسسا و طوره) یعنی حق تعالی نے حضور کی کونور فرما یا ہے اور سے بات تو اتر سے ثابت ہے کہ جعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا ۱۰ بجے رات کونو رمنبد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائے اہلسنّت مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروٹ ہے جس کے تنت ہر ماہ مقتدر علمائے المِسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقییم کی جاتی ہیں۔خواہش مند «منزات نورمسبد سے راابطہ کریں۔

 $\log_2 \frac{1}{2} \log 4 \delta_{\rm pol} + 1/4$  .

جبیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

رر ل نظا کی:۔

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکسّان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

كالتياه كالأعربيري:

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات رابطے فرمائیں۔

اورتواریخ حبیب إله میں عنایت احمد صاحب لکھتے ہیں: آپ کابدن نورتھااسی وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا۔ مولوی حاجی رحمت اللہ نے آپ کے۔ سایہ نہ ہونے کا خوب نکتہ کھا ہے۔ اس قطعہ میں: پنجبر ماند اشت سایہ

پینمبر ماند اشت سابیه نا شک نه ول یقین نیفتد این میفتد این مین میفتد این مین میفتد بیرو او ست که پیدا ست که پا زمین نیفتد

(عزیز الفتوئی، جلد ۲ م ۲۰۹۰) امید ہے کہ اب ہر مفصف مزاح مسلدی پوری نوعیت سے واقف ہو گیا ہوگا اور کسی منکر کو بھی اٹکار کی مجال نہ ہوگی۔

وَاللَّهُ يَهُدِئُ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيُلِ

#### پیغام اعلی حضرت

## امام احمد رضاخان فاضل بريلوي رحمته الله عليه

پیارے بھائیو! تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیٹریں ہو بھیڑ یے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تہبیں بہکا دیں تہبیں فتنے میں ڈال دیں تنہیں اینے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گو، دیو بندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیا نی ہوئے، چکڑ الوی ہوئے،غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اوران سب سے نئے گا ندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کواینے اندر لے لیا بیسب بھیٹرئے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بیجاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور ہے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روش ہوئے، تابعین سے شع تابعین روشن ہوئے، ان سے آئمہ مجہتدین روثن ہوئے ان سے ہم روثن ہوئے اب ہمتم سے کہتے ہیں بینورہم سے لےلوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہو وہ نوریہ ہے کہ اللہ ورسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی ئمریم اوران کے دشمنوں سے تیجی عداوت جس سے خدا اورسول کی شان میں اد نیٰ تو ہین یاؤ پھروہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرابھی گشاخ دیکھو پھروہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو ،اینے اندر سے اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصايا شريف ص٣ ازمولا ناحسنين رضا)